## بهارا بكاراوراس كاعلاج

رخات الله صديقي -)

قوروں کے لئے سب سے مبلک چیز جو دا و فرخلت ہے یعب کسی قوم کے افراد سوجنا چھوڑ دیں ، حالات کا جائزہ لینے اور نیرا بیوں کا علاج تلاش کرنے کی طرف سے لاپر دائی بر تنے لگیں اور ایک بارش را ہ بر جل پڑی با تعمیں بند کرکے اسی را ہ بر جلتے رہیں تو بگاڑ کا بہدا ہو نا اور بڑھنا ایک لا ذی امر ہے ۔ ایقی میں کسی خوابی کے دور کئے جانے یا سرحار کی طرف کوئی قدم الٹھائے جانے کی جلا کیسے تو نفع کی جاستھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معمار اور بنا اوکا اسخصار بڑی حد تک اس بات کا فکر منگ سے معمار اور بنا اوکا اسخصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ ہم میں کا ہر سرفر دکس حد تک اس بات کا فکر منگ ساج کو گرشنے سے بچا یا جائے ، اُس کو بر سے د جانات سے محفوظ رکھا جائے اور تباہی و مہاکت کی طرف لے حانے والے نظریات و اعمال کو اس میں جگریا نے کا موقع نہ دیا جائے

عام حالات ہیں بھی ملک کی فلاح وہبیو دای سے والبتہ ہے کہ لوگ اس سلسد ہیں سوچے رہیں اور بھی ہدیری افتیا دکرتے رہیں بلین اس وقت مما را ملک جس مرحلہ ہیں ہے اس ہیں تو اس کی ابہت اور بھی بڑھی ہوئی ہے ۔ وحد تک ہما را ملک فلام رہا ہے ۔ فلای کی سب سے بڑی اسنین یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ملک کی میں سے بڑی اسنین ہوتا ۔ ایک بیرونی طاقت کی مہتری اور ترقی کے لئے کچے سوچیں بھی ٹو اس کوعل میں لا نا آپ کے بس میں بنیں ہوتا ۔ ایک بیرونی طاقت ملک کے میا ہ وسید کی مالک ہوتی ہے اور آپ ملی افروتری کا بہتر سے بہزنقت سوچ کربھی ملک کوعملا کوئی فائد و نہیں بہنیا سے ترقی ملک ہوتی ملک کوعملا کوئی فائد و نہیں بہنیا سے ترقی کی سب سے بڑی برکت ہی ہوتی ہے کہ ہم ملک کی تعریبی نقت کے مطابق جا ہیں کرسکتے ہیں اور اپنے نعام ہیں ۔ والے بخش سکتے ہیں اور اپنے نعام کوجن صفاح میں رواج بخش سکتے ہیں اور اپنے نعام کوجن صفاح میں رواج بخش سکتے ہیں اور اپنے نعام کوجن صفاح سے مرتبی کرنے ہیں اور ان کو بید بالی کو بی سے بھی ہو تی ہے کہ جہ ملک کی تعریبی کو سوچا اور ملک کے نظام کرنے ہیں ۔ یہ ترا دی کی لخمت میں ایسی چند سال ہوئے ہی ہے۔ ہم نے اس کے بعد کچے سوچا اور ملک کے نظام کرنے ہیں ۔ یہ ترا دی کی لخمت میں ایسی چند سال ہوئے ہی ہے۔ ہم نے اس کے بعد کچے سوچا اور ملک کے نظام کرنے ہیں ۔ یہ ترا دی کی لخمت میں ایسی چند سال ہوئے ہی ہے۔ ہم نے اس کے بعد کچے سوچا اور ملک کے نظام کرنے ہیں ۔ یہ ترا دی کی لخمت میں ایسی چند سال ہوئے ہی ہے۔ ہم نے اس کے بعد کچے سوچا اور ملک کے نظام

ا پنے غور ولئكرا ور تبا د أخيالات كا موضوع بنائيں گے

شرطیہ ہے کہ خو دہا راطرز فکر درست ہوا ورہم مائل پر ---- قوم پرستا نا اور فرقہ پرستا نفظ نظرے نوگری تنام ان نوک میں بیان اور کی خاص گروہ کی فلاح و کامرانی کی را ہجنے ان ان نوک میں بیان کی مائی کی دا ہجنے ان ان نوک کی دا ہے کہ کام ان کی کہ بیان کی دا ہجنے ان کی کہ بیان ان میں کہ اور میں ان بیان میں کہ بیان ایک بی دا ہیں ہوسکتا ہے یہ بات اس کا کنات کے نفا م اور فطرت کے مزاج سے کراتی ہے کو مختلف کر ویوں کا بھلا انگ دا میوں سے والبتہ ہو۔

## مكك كي موجود وصورت حال

ہم آپ اپنی روزانہ زندگی ہی میوس کرتے رہتے ہیں کہ حالات بحیفیت مجوعی مبتری کی طرت ہیں جا رہے ہیں رہائشہ بعض بعض باتوں میں کچے مبتری پیدا ہوئی سے لیکن خراجی لیں اتنا زیادہ اصافہ ہوائے کہ ملک مبتری اور مدحار کی طرف جانے کے بجائے تباہی کی طرف ہی ٹرصنا ہوا نظر آ ناہے ۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم خاص خاص خاص خرابو کو آپ کے سائے گنا بیس اور ان کے سلسلیس زراگر ائی میں انز کر دیکھیں کہ وہ کیوں بیدا ہور ہی ہیں ۔ اب

غور سے دیکھنے تو آج کی اصل اور ٹری ٹری خرابیاں تین ہیں۔

ا خلاقی گراوٹ ایخطاط ہے جس کے مظاہر جا رسو کھرے ہیں۔ ان مظاہر کا احاط کر نظام سے لیکن مرسری نظر سے بھی اگران کو د کھیا جائے تو دل پر ہول طاری ہوجاتا ہے۔ اننی ساری خوابیا سے لیکن مرسری نظر سے بھی اگران کو د کھیا جائے تو دل پر ہول طاری ہوجاتا ہے۔ اننی ساری خوابیا آخر کھیاں سے آبیں ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اند رکوئی بنیادی خامی پیدا ہوگئی ہے۔ یہ خامی کیا ہے۔ یہ خامی کیا ہے۔ اس کا جواب ہم کوغور کے ساتھ ان مظاہر کے مطالع سے ہی مل سکتا ہے۔ آئیے ان میں طامی کھیا ہے۔ آئیے ان میں سے چند کا بہاں بھی جائز ولیں۔

امیمی پھیلے دنوں (اکتورنور بڑھائی یا اس کے لگ بھگ) آپ نے لک کے کئی ہو مہار بہتونوں کے وہ خطابات سے بہوں گے یا خبارات میں ان کی رپورٹ پڑھی ہوگی جو اُمنھوں نے کالجوں اور بو بو بو بورٹ پڑھی ہوگی جو اُمنھوں نے کالجوں اور بو بو بو بورٹ بروں سے کئے تھے۔ ڈاکٹر دا دھاکر شن ، سندی رائے گو بال آ جار ہوا ور با بور اجندر برتنا دعلیے ہجے دار لوگوں نے آج کے نجلم یا فتہ نوجوانوں کی اخلا طالت کے بارے بیں جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ آپ کو مادی ہوں گے ، گرآپ کوان کے تاثرات کا کہا خرارت ایک بول کے بارٹ کی کیا مزورت ایک خود دن رات ان بیلم یا فتہ لوگوں کے اخلاق و عادات کا مطالع کرتے رہے ہیں۔ بیکر مہم بیں سے اکٹر امی گروہ سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ بہارا نظام تعلیم بارہ بارہ بارہ مال اور بچدہ چو دہ مال بوتی سے من لوگوں پر محنت مرمن کرتا ہے ان کی اخلاقی عالت کیا ہوتی ہے عقت وعصمت مزم وجیا۔ دو مرو کے حقوق کا اخرام ، اپنے فرائفن کا احماس ، ملک کو ترقی دینے اور انسانیت کی بہتری کی خاطرا بٹار وقر فی خوقت کی بہتری کی خاطرا بٹار وقر فی ایک کے حقوق کا احزام ، اپنے فرائفن کا احماس ، ملک کو ترقی دینے اور انسانیت کی بہتری کی خاطرا بٹار وقر فی کیا ہوتی دینے اور انسانیت کی بہتری کی خاطرا بٹار وقر فی کے حقوق کا احزام ، اپنے فرائفن کا احماس ، ملک کو ترقی دینے اور انسانیت کی بہتری کی خاطرا بٹار ور فی کے حقوق کا احزام ، اپنے فرائفن کا احماس ، ملک کو ترقی دینے اور انسانیت کی بہتری کی خاطرا بٹار در فی اور انسانیت کی بہتری کی خاطرا بٹار در فی دینے اور انسانیت کی بہتری کی خاطرا بٹار در فی دینے در انسانیت کی بہتری کی خاطرا بٹار در فی دینے در انسانیت کی بہتری کی خاطرا بٹار در فیکھوں کو دینے در انسانیت کی بہتری کی خاص کو تو کو دو دینے کو دینے در انسانی کو تو کو دو در کی خاطرا بٹار کو دینے در انسانی کی دینے در انسانی کی کو تو کو دو در کی خاطرا بٹار کی دو در کی در کی خاطرا بٹار کو دو دو در کی دو در کی دو در کی خاطرا بٹار کی دو کی دو دو در کی کیا دو کی کی دو در کی دو در کیا دو در کیا دو کر کی دو در کیا دو کر کی دو در کی دو کی دو کر کی دینے در کیا دو کر کی دو کر کر کی دو کر کی کی دو کر کی دو کر کی دو کر کیا دو کر کی کر کی کر کر کی دو کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر

کاجذبہ \_\_\_\_ ان طلوبہ صغات کے سلم میں ان کاکیا طال رہاہیں - ان کی فکر کے اہم ترین موضوعاً کیا رہے ہیں - ان این سونوعاً کیا رہے ہیں - ان این کی فلاح وہبیو در عویا نظمیں اور فلمی ستاروں کے جم ولباس! ان سب کے سلم میں تعقیدلات میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا -

ادر مورت حال کوئی طالب علوں کے ماتھ تحقوص تہیں -ان کا الگ سے ذکر تو میں نے عرف اس لیے کیا کہ یہ وہ لوگ ہیںجن کی اخلاقی ترمیت ہارے نظام تعلیم کے زیرنگرانی ہورہی ہے اوراس طبق کے اخلاتی اتخطاط كے ملديس مك كے ذر دارلوگوں كى دائے كا توالد بجى بين فے اس لئے دياك اس سے جارے اپنے سوچے ہوے نقشہ کا ر، نفا متعلیم اورنطا م زندگی ، کی بابت رائے قائم کرنے میں بھی اسمانی ہوگی اس لئے کر یونیوسٹی کے گریجوبیط اس کے برا و راست تمرات میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ ، عام لوگوں کا حال بھی اچپاسپیں بلکہ دن بدن براہی ہو تاجا رہاہے ۔ فحاشی پہلے کی برنبت بڑھ رہی ہے ۔ عو یا نی بھی اب زیا د اپند کی جاتی ہے عن کے مقابلوں اور ویا نظموں کے ذریع رہی ہی شرم حیا کو بھی مثایاجارہاہے سیناکی ٹرھنی موٹی بے راہ روی کا اندازہ آپ اس بھی کرسکتے ہیں کر ابھی مجھیلے سال مرکزی حکومت کے د مه دار وزیر، ژاکثر کیسکر کوفلم ساز وں کو یہ ڈانٹ بتانی پڑی تھی کہ ہالی د**و** ڈکی تقلید میں فلموں کی پڑھتی ہو عریانی و فعاشی ناپسندیده ہے ۔اس وقت ہیں اس سے بحث نہیں کہ امریکی نظام زندگی کی قدم برقد تقلیم ماته فلم سازوں کو مالی و و دی تقدیدہ روکنے کا وغاکتنا پڑا تربوسکتا ہے ہم تو صرف یہ دکھا نا چاہتے ہیں كر خرابي كتني برص على عن علم اور ريزيوك ما تعد اس بيديكام أدب كا الزات كو بعي شامل كر يعين جولوكو كى جيب سيمي ما لنه كى خاطر كنده سے كنده مواد زمنوں ين اتارتا رتباہے - برميندسكردوں كى تعدادي تطف والے كثيرالا ثناعت رماً لل جنبيت اور شيوانيت سے لبالب افراني، ورا م اور فليس لئے محركمر بہن جاتے ہیں اور بحوں ، بوڑھوں بھی سے داد ... عاصل کرتے ہیں۔ بڑے ہی اضوس کی بات ہے كراب اس طرح كے رسالے ان دونتيزا دُن كے مطالعه كابھى واحد سامان بنتے جارہے ہيں جن كي ياكيز كى فكر اور سلامت روی بی سے مل کے حال بی نہیں تقبل کا دامن بھی دابتہ ہے ۔ ان چزوں کے نتیج کے طور برمعا شرتی نفنا کی گندگی شرح دہی سے مینی اخلاق گرر ہا ہے۔عدالت

سك پنچ مانے والى زنا بالجرى وار داتوں كى تعدا د فرص ربي ہے عصمت فروشى روزا فرزوں ہے ۔ آپ كے اپنے موبے ميں اور پورے صوبہ كو چوار ئے حرف كلئو ميں عصمت فروشى كى دباجس طرح فرھ رہى ہے اس سے آپ اخبارا كے كے ذریعے واقت ہوں گے ، دہلى كے سلامي جو اطلاعات اخبارات بيں آتى دہتى ہيں ان سے بى آپ كويدا ندازه پر تا كو درافز و ہور ہور الحق ميں به خرابى كتى فرعتی جارہی ہے ۔ اسى حضرا بى كا شاخسانہ بُر دَه فروشى اوراغواكى دوزافز و وار دائيں ہيں اور ضوصيت كے ساتھ يو بي كے بہاڑ كى علاقوں ميں به و باجوشكل اختيار كرم كي ہے وہ قابل تشوليش ہے ۔

یہ و ہیں ہے حسرابی ہے جس کی بنیا دی چیٹیت اور سے گیری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہیلی فرصت میں اس کے اسباب برغور کریں اور اس کا علاج سوچیں ہے تک سماجی زندگی کی بنتری کا اصل استضار فرد کی بیرت پرتے امیذا ہیں اسی بات کو بڑی تشویش کی نگا ہوں سے دکھینا چاہئے کر اخلاتی اشخط طیعا رے سماج بیں اسے میر گیر پیانے نے پررونما ہوگیا ہے ۔ زندگی کا نثایہ ہے کو فن گوشہ ایسا ہو جہاں اخلاتی قدروں کی پا مالی او زنفتا کی حکم انی میں کوئی کسرر و گئی ہو ۔ ایسا کیوں ہے ؟ اس صورت حال کو بدائے کے لیے ہیں کیا کرنا چاہے۔ یہ وہ ماری خرا بیوں کا جائزہ لینے کے بعد غور کریں گے ۔ یہ ہیں کیا کرنا چاہے۔ یہ وہ ایسا کیوں ہے کہ اجد غور کریں گے ۔

عام انتفار این به گرافلاتی انتخطاط کے ساتھ آج ہمارا ملک ایک عام انتفار کا بھی شکا رہو گیا ہے۔ آذا کا استخطاط کے ساتھ آج ہمارا ملک ایک عام انتفار کا بھی انتظار کو ہوا دینے والی بنیا دیں موجو وتحبیں لیکن آزادی کی جد وجہد نے بہت سے اختلافات کو و بار کھا تخطا و را ایک طرح کی یک جہتے سی نظر آئی تھی ۔ اب آزادی کے بعد فرقہ پرستی اور توم پی کے علا وہ صوباتیت اور اسانی عصبیت نے سراتھا یاہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک طوفان ساکھڑا کر دیاہے۔ فرقہ براور توم پی حیکتے ایک طوفان ساکھڑا کر دیاہے۔ فرقہ براور توم پی جس انتظار کی خاص بیں اور جوخطرناک نتائج سائے لاسکتی ہیں ان کا آپ کو اندازہ ہمی نیاب گربی جس تجربی ہے۔ اس دنیا ہیں اگرکسی اختلاف کو معقول قرار دیا جا سکتاہے اور نالیند بدہ سیجھتے ہوئے بھی جے بڑی جدی ہے۔ اس دنیا ہیں اگرکسی اختلاف کو معقول قرار دیا جا سکتاہے اور نالیند بدہ سیجھتے ہوئے بھی جے بڑی حدیک ناگزیر قرار دیا جا سکتاہے اور نالیند بدہ سیجھتے ہوئے بھی جے بڑی صدیک ناگزیر قرار دیا جا سکتاہے واصولی پراور نظریا تی اختلاف کی بنا پر سیدا چوا ہمی حدید کی بنا پر سیدا چوا ہمی حدید کا بنا پر سیدا چوا ہمی کی دور کو سی مورک کی بنا پر سیدا چوا ہمی کا دیا جوا صوبی پراور نظریا تی اختلاف کی بنا پر سیدا چوا ہمی کی دیا ہمی کی بنا پر سیدا چوا ہمی کیور اور نظریا تی اختلاف کی بنا پر سیدا چوا ہمی کی دور کو می کیور کی کیا کی کو دیا کہ کا کھی کیا کہ کیا کہ کی کیا پر سیدا کیا گوا کے دور کھی کیا کہ کا کو دیا گوا کے دور کھی کیا کہ کو دور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گوا کے دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کیا کہ کو دیا کے دور کھی کو دور کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا گوا کہ کو دور کھی کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کھی کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کا کہ کو دیا کی کرکھوں کیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کیا کہ کو دیا کہ کو دور کیا کہ کو دیا کو دیا کہ کور دیا کو دیا کہ کور کو دیا کہ کور کور کیا کہ کور کے دور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کرنے کی کور کیا کہ کور کور کیا کور کے دور کور کور کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کر کرنے کی کور کور کی کور کور کیا کہ کور کور کر کور کر کے دور کور کر کور کرنے کر

اگرین اسلای نظام حیات کا قائل اوراس پر مائل بول تو مجھے بجاطور پر ایک انتراکی سے اختلات رکھنے، اسے ظاہر کرنے ، اور اُس کی بنا پر اشتراکی کے ساتھ اپنے تعلقات اور سلوک کوسفین کرنے کاحق حاصل ہے۔ میکن فرقد وارت اور توم پرسی کی منطق می د ومری ہے - بہال ایک شفس دوسرے سے عرف اس لئے اختلاف م منین جد شنی رکھنا ہے کہ وہ دوسرے لنی گروہ سے تعلق رکھناہے بانچھ دوسرے طرز کارسوم ورواج کا پابندہے۔ اصولی اخلات کا تو ایک خاصر بی سے کر و معقولیت کی حدود کا پابند موتاسے بی اصولی اختلات بھی نالو سے نفرت بنیں کھاتا ۔ غلط اصولوں سے نفرت کے ساتھ وہ ان کے حاملین سے مجدر دی کا تعلیم دیتا ہے ا وران کی بی خوامی کا یہ تقا ضابتا تا ہے کہ ان کو فلط نظریات کے بندھن سے آزاد کیاجائے لیکن قوم پرستی ا در فرقد پرستی کا آغاز ہی نفرت سے ہوتا ہے۔ بیماں بلکسی معقول اصولی اختلات کے حرامیت ا درمقا لکے سے نفرت پیداہوماتی ہے اس نفرت کے ٹرات بند وستان انھی طرح میکھ جیکا ہے لیکن اب بھی ذقہ مرستی زند ہے ،اس کو زندہ رکھنے والے اور بھڑ کانے والے موجو دہیں بلکہ ایسی سیاسی علی موجو دہیں جوزة پرسٹنا ذنقط نظرسے سوچی ہیں اورسو چنا سکھاتی ہیں سیبی کے بس نہیں ۔ بعبن قو می جاعتیں بھی جواسی طویل تایج کو فرق پرستی کے داغ سے پاک قرار دینے اور اس سلامیں اپنی مدح سرائی کرنے میں بھی نہیں تفكير، فرقه يرستا نه نقطه نظرت منا تربوني جاري بي اوراب الخيس اس السله مين زيا ده سے زيا ده دوسروں کے مقابر میں کچھنینت قرار دیا جا مکتاہے اولیس جو قوم پرستان تو یکیں اپنی موت آپ حکیا تحییں اب ان کے بھی احیاء کی کوششیں شروع ہوگئی ہیں جب طرح پہلے نعرہ بازی اور مذبانی ہمان ، انگیزی سے سہارے تحریبی جلا رخلف فرقوں کوعض ایک دوسرے کے مقابلے اور دشمی میں منظم کیا گیا تھا اب ایک بار محراس انداز سے سوچا جا رہاہے برصورت حال بڑی تشویش ناک ہے ۔ فرقة يرسى كى تفريق پيداكر في والى لعنت كى تباه كاريوں سے الجبى ملك في نجات بجى نہيں بائن تكى كموائى اورانى تعتب زور يجواكيا - بكال وبهارك درمان صوبائى تعقب ترتى بى كرتا جار إياداب عام آدمیوں سے کل کریر مباحث چوٹی کے لوگوں کا موضوع فکر بنتے جا رہے ہیں بختلف اسانی گروہ لینے كوالك كلچركا حال بناني لكي بي اوراس بنايرايين كواس بات بي حق بجانب قرار ديته بي كروه الك صوب

کا مطالبر کریں اولٹہ پی ہتم جا نتا ہے کہ ابھی کون کون کون کی عصیبیتیں سراٹھا نے کئے لئے مناسب موقع کی منظر ہیں اور میں علیٰ کا مطالبہ کریں اور میں است نوج ہے کہ نہ صرت بیا کہ علیٰ کہ اور سب سے بڑی تخلیف دہ بات نوج ہے کہ نہ صرت بیا میں سنے اختلافات جنم ہے رہے ہیں بلکہ وہ بہت جلد خنلف گروہ ہو کو بحرا دیتے ہیں اور فلنہ و ضاد کی صور ہیں بیدا ہو جاتی ہے۔

معاشی نام مواری اور بدطانی اس کے کو آزادی کے بعد سے سے زیا دہ گرشیس اسی مت بن معاشی نام مواری اور بدطانی اس کے کو آزادی کے بعد سے سے نیا دہ گرشیس اسی مت بن میں کہ گئی ہیں اور اسی حضرانی کو سازی مواقع واخلاقی و معاشر تی خرابی عرضی کر اس برسب سے زیا دہ کو تت مرف کی گئی ہے ، حالات کچھ زیا دہ مہیر نہ ہو سکے ۔ بلکہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے ۔ اور بے روزگاری کر تھ گئی ہے ۔ اور بے روزگاری کر تی تاری کو تاری کا تعلی موت کو تاری کو تاری کو تاری کی تاری کی تعلیم معاشر تی اور تی تاری کو اور تی تاری کو رہے خاندان کی تعلیم معاشر تی اور تاری کی تاری کو رہے خاندان کی تعلیم معاشر تی معاشر تاری کو تاری کی تاری کو تاری کو تاری کی تاری کو تاری کو تاری کو تاری کی تاری کو تاریخ کو تاری کو تاری

خرابی کے ابالی رعلاج

اس جائزہ کے بعداب م کو یسوخاے کہ برخوابیاں کیوں پیدا ہوئیں ۔ کیوں بڑھ رہی ہیںاوران کوکھ

دور کیا جاسکانے ۔سب سیلے ہم عام اخلاقی انحطاط ہی کلیں گے ،آب حفرات کے سامنے اس بات پرزیادہ تفعیل سے تفکو کی مزور نہیں بھوں ہوتی کر اخلاق کی پائیدار بنیا دھرف خدارتی اور ترجی آخرت ہی بن کتی ہے۔ جوجزانسانون كوپاكيز كى پرتائم رہنے اورعفّت وعصمت الزمُ حيا اور دوسرى فطرى مفات كالحاظ ركھنے بر آمادہ کرتی ہے اور انفیس اپنے زائن سے ملسل میں ذمرداری اور دوسروں کے حقوق کا احرّام سھاتی ہے دہ درا جواب دی کا و ہ احساس ہے جو عدا کرنتی مران ان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس کی نعمتوں کا فکرگڑا ہوریں کی بدایات پرجیا نگا کےعمل کرنا اور آخرت کے انجام کو اہمیت دیتے ہدے دنیوی زندگی کو انتحان بچے کر گزارنا جی طرز فکرد برجي بكركان سات برعبلائى كاق كرسكة بي اور برائى ساك بونا اسك الدمك برسكاب اس الله كان باتو ل كان ان ان كان كان واغ سے ساور ان الكر مارد وں رہ جزر مكر الكر تجاجاتي ليك كاليا نيا دوكور ميوس رائح نہيں كرتے نا خد اختامی اور آخرت سے لاپر وائی عام رستی ہے ، لوگوں کو اپنے خالق و مالک سے زمجت رہتی ہے مذخوت نوم برسى مجلائى كى توقع فعثول سے -جوشخص آخرتسے لا ير وابوگا وہ د نيايس اپنى خواس پر قابو کینے یا سکتاہے - روسروں کے حقوق پر دست اندازی اور و وسروں کی عزمت وآب رو جا اُن ال يريه واكے مب نيتج ہوتے ہيں ان خواہشات كاجواتني بڑھ جاتی ہيں كرآ دی جائز طريقوں سے انتيس پوراكرسي نبيرسك - بيرجب آخرت مين اس دنياكے اعمال وافعال كى جواب دى كاانان كو احماس ی نے دنو وہ کول لڈتو س کی طلب میں کوتا ہی کرے اور میش کرنے سے بازرہے جب کوئی بلند و برزمقعد سامنے زمیوا درآخرت کی زندگی میں اللہ کی رضا طلب کی بلند مقصو د نظروں سے اوجیل ہو تو نام وانو د ، غلبہ و اقتداراور کام دین کی گوناگوں لذتیں آ دی کا ختیائے نظر کیوں زمبنی ؟ بے لگا ی فیرور داری -خود غوضی ا ورمفاد پرستی برسب ناخدا تناسی کے لازمی نتیج ہیں۔ خداریتی ان چزوں کا علاج حرف نظریاتی طور پر می منہیں کرتی بلکہ پہارے رامنے ایسے افرا دکا نونہ بھی پیش کرتی ہے جوانیار وقر بانی ، موا را ۃ ومهدر پاکیزگادر تھوائی کے اعلیٰ معیار عملاً چین کرتے ہیں اور اس طرح جارے اندر ملیند کرد اربیدا کرنے کے یاعت بنتے ہیں۔ اس کے بھس سیولرا ورلا دیناطرز فکراٹنان کے سامنے گھٹیا اطلاق سکے مونے بیش کرتاہے اوراك ن كوسين برمعا تاسيحكه و واين خواستات كى غلامى سے نجات نہيں يا سكتے \_

مدارت كينيادولكو يوركني دوري فيأراف ق كي نواي مرت اوركال ادور وض بدائي وف "كانطية اخلاق درمل فلسفول كى دماغي أوج كانتجرا دركما لول كصفحات تك عد ودركف والح تظريات من -الناس صلا كالتوارا ساعفر ضروري لكن ابك جماكيرا ورانداخلات كمي ان كيسها را النبي قالم ره مكتا -ای طرح جو لوگ قوم رستی یاحب الوطن کو ایجے اخلاق کے لئے توک بنا ناچاہے ہیں اورضد ایری کے افراق جو خلاہمارى اجلى دندگى بىر بىدا بور إے اے ۋى رقى دىربندى كى مزل مائے لاكر ئوكر ناجات فى الكام ا في مقدون كامياب بنين بيوكة - باشرةم و مك كى ترتى كى خاط لوگ بهت كھ كر جانے بي ليكن اس كى ايك مد وقى بادراى مديك بين آدى عاص مالات بىين ماسكتاب عقيقت يرب كر قوى سربلدى كامتصد لوگوں میں جوش و جذب ای وقت بداکر تاہے جب قوم کے برمقابل کوئی دوسری طاقت بھی ہو۔ یا توجرمخا كى بائ قوم دوسرى قوموں كو بڑے كرجائے كا منصوب لے رافع ياكم سے كم دماغى طور يرى و كا دور قوم كواينا بدت بنائ - قوم يكستى اين زندگى اور زانائى كے لئے كسى دومرى قوم كا خون چائى ب--آپ کسی د ومری قوم کی دشمی بس این قوم کوشظر بی کرسکتے ہیں - اس بس وسیلن اور سے دیگا كى صفات بى يولاك بن اوراً سے قوم كى خاطوعات مال و مانك فير كى آمادكوسكت بى ليكن آب كومونا برے كاكوك اپنى قوم يعفات بيداكرن كے لئے آپ اورم عالم كے فيك واكوادروفي بن كراشنا ليندكري كے -اوركيانيك كوئي بالمداراور دائي تمكل ميه الجريد بات على سامن رسير كوعفت و يأكياز كاوررهم ومجدر دى وفيره و وهفات وجن يرر وزاند زندكى کے اس دسکون کا انتشارہ اس بھاری قبت ریجی آب کو تہیں مل سکیں گی!

پی بات یہ ہے کا سترت و کمال جو یا قری ترتی و مر بلندی کا جذب کوئی چر بھی جہ گراور یا کرارافلات نہیں پیداکر سکتی۔ نیجی آج تک ان سے یہ جو سکا اور یہ وج ہے کہ جتنی بھی معروف اضافی قدریں ہیں جی " فطرت " اور " خدا پرستی " ہی کے سہارے قائم ہیں۔ ان بنیا دول کے ملاوہ اگر اخلاق کی کچھ اور شاہیں جو تیں تو اُسخونے بھی کچھ اخلاقی ت دروں کو جم دیا ہوتا۔ چرا شائے کر ڈھو نڈ سے بھی آپ کو کو ٹی ایک معربین سے گئی ۔

يرة أتظار دافرًا ق يين نظر آدباب اس كا دم كاب اس كاب عاما داجاب يب كم

کوئی ایسی چیز بنیں جو بہیں ایک رکھ سکے کوئی نقط اتھا دینیں ، کوئی کل ما مد بنیں جو فتلف زیابنی ، فتلف میم درواۓ اور فتلف تمذن رکھنے والے گرو بیوں کو جوجزا نیا ٹی اعتبار سے مختلف علاقوں میں لیے ہوئے ہیں ایک رکھ سکے بکدالیے نظریات وافکا دروائ پار ہے ہیں جوال فتلف گروپوں کو آلیس میں ارشے جھکٹے ہے پر بھی آباد ہ کر دیتے ہیں ۔

آزادی سے پہلے بی کوئی کا جامد ہیں تھاج ہیں ایک سکنا لیکن آزادی ہند اور پاکستان دو برے خاصد نے سامنے آکر لوگوں کو و و فلف جمیوں میں تحد کر دیا تھا۔ اب یہ مقاصد حاصل ہوگئے اور یہ عارضي كي جيني خم موكئ - اب اگركوئي چيزسب كواكي ركه مكتي تني او و و اصول ونظريات كي كيمانيت مخي-ہم زبانوں کے اختلات کو بہیں شامکتے ، نبی سارے علاقوں کو جزافیا فی افتیارات سے ایک کردے سكتے ہيں اور زي مامني كى تابيخ كو بدل سكتے ہيں جس نے مخلف گروبوں كو مخلف رسوم رواج اور كلج نجشے ہیں بھر میے دیں بنیا دی اہمیت کی حامل ہیں بھی نہیں ، ایسے اختلافات بہیشہ انسانوں میں موجو درہے ہیں لیکن پر بھی لوگ اصولوں اورنظریات پر شق بو کرجمع ہوتے رہے ہیں۔ إلى اس اتحاد كو بالدار وول دائى بنانے كے لئے برصرورى بے كرجواصول بم ليندكري و وفطرت النافى سے برا و راست تعلق يكت بول يمسى فارضى صورت مال كے بيش نظريم كوئى خود ساخت نظريد اختيا ركوليس تولوگ جمع بوسكت بي ليكن جلدیمی اس منصد کو صاصل کرکے و ماشر می ہوجائیں گے ۔ نظری ، دائی اس اور نا قابل تغیر اصول ہی ايك دائمي اتحا دى بنيا دين مكتة بي -كسى اور حزب اس طلاكوير شيس كيا جاكتا-افسوس كى باستاج كرجارك ليدرون كواس انتفارك علاج مين الركوني بات موجيتي ع تو دي " قوم يرسى "كاهنت ع جو خو دا متنا رکوجنم دینی ہے۔آپ خو دسومیں کرکیاجن دلال کی بنا پرمند دستان کے باتندوں سےخود کو اکتا برما ،سیون اور دوسرے مالک سے متا زامک الگ قوم مجھنے کو کہا جاتا ہے بعینہ اپنی بنیا دوں پر ملک ان سے زیارہ مٹوس اوروزن دار دلائل کے ساتھ کسی سانی علاقے ، شلاً بنگا ل کے کہنے والوں کو میشلیم بنيل دياماسكن كرده خودكواك الك سقوم الجيس إقرم يستىكى منعق الرميح بي تويانغدا دسانى اورصوبائی عبینوں کے نوے بھی مجے میں اور آپکی طرح الحنین خلط بنیں قرار دے سکتے ہیں قوم پری درا خودان عسیتول کوجنم دیتی ہے۔ یا ن کا علاج کیا کرے گی پولطف یہ کر بھا رہے بہراں قوم پرستی کے ماتھ

سیکول زم کاراگ بھی الا پاجاتا ہے حال کرسیکول زم کوئی سٹبت نظریہی بہیں کہ لوگ اس پرشن ہولیں
یا نوا کیے سنی قدم ہے۔ اس کے گرمی زیادہ سے زیادہ اس کو یرمینیت دیتے ہیں کہ ہوئی اختلافات سے
بھینے کے اختاعی زندگی کو " دین "کے دائرہ اختیار سے با پر تخال لینے کا نام سیکول زم ہے۔ اس سے انسالا
کو کوئی فقطہ اتحا د نہیں ملتا ، بلکہ ایک دائر ہ کے با پر انتخیس انتظار دسکر کی گھٹی جھٹی سل جاتی ہے اور اگرخور
سے دیکھٹے تو اس دائرہ کے اندریجی انتظار بوری قوّت کے ساتھ موج درہتا ہے اس طفے کر البانی زنا
کوفیقت خالوں بی تفییم کرنا مکن میں ۔ اس اجال کی تفییل آگے آئے گی ۔

عورے و کھنے تو یہ صرف خدا پرسی کا نظریہ سے جو فطرت انسانی میں گری جڑی ہوست ر کھنا ہے ، جسب كوكميال ايل كرتام اورجي ايناف اوراينات ريخ كف اور لوكول مي بيناه جذبه بداكرة ك لئے صرف الني مي بات در كائب كر غلط تصوّرات اورنظريات كاوچنس وخافاك دوركر ديا علي جو مغرب کی الحادی تہذیب نے ہارے سرلاتھو پاہے ۔ لوگوں میں جاہے ، لاکد مذیبی اختلافات پائے جاتے ہوں بیکن استُ کوخان ومالک مان کراہے عبادت کاحق وارجا ننا ایک نا قابل محاظ اقلیت کے سواتھ مرانسا ہوں كى نزدىك ايك تيلم شد چقىت ب- دومرى بات بكراب حقيقت يم يوكرر وكلى ب- اسكى عدد والنع نبين بين اوراس كالميح نقد رجي فيكل بي لوكون كما مند به ميكن الركو في چيزها م طور يراوكوك تزديب فابل قبول بن كتى ہے ، الركونى جز فعات النانى سے كرى داستكى ركھنے كى بنا يرمب سے مطالبتكيم والمعاد كرسكتى ہے اوركسى چزر لوگ اپنے سارے اختلافات كو، چاہے و وسانى ياصو باتى بور ياطبقاتى اور توجى ، نظراندا ذكر كم أيك بوسكتے بين توده مين اطاعت الاواحد "كا نظريه اوراصول سے -اب رہی بیسری خرابی مین مانٹی ناجواری اور برحالی نواس کے بنیادی مساب می کو مخلف بہیں ۔ فور کیج توساشی خوش حالی کا انتصار دوی باتوں پرہے - ایک توبیاک ہوگ جی لگا کر محنت کریں دوسرے بیا محنت کے عاصل کوانفات کے ماتھ تعتبے کریں تاکہ تام افرا دیخرو خوبی زندگی گذار مکیں ۔ جب لوگ جی لگا کر ممنت کریے اوراللہ کا دی ہوئی زمین اورجهانی صلاحیوں سے پوری طرح کا ملی گے نو اللہ کی بے زمین دولت کے انباد لگارے گی آنتے ہم و ولت اگر منصفانہ طور پینہیں ہوئی اور یہ و ولت زیادہ تزجید غیر منصف مزاج ظالم لوگوں

کے باتدیں جمع ہوجاتی ہے توعوام ، بدعالی کا نشکار رہیں گے اوراگراس کی تقیم فطری اصولوں کے تخت عدل والضاف كي سائف موتى بي توساج بين م فرش حالى كا دور دوره بوگا اور لوگ اس وجين كى زندگی گذار کیس کے ۔ تا یخ گواہ ہے کا عام لوگوں کی برحالی اور پرٹ فی کا اصل سبب پیدائش دولت ين كى نبين ري ب بكد دولت كى غيرادلا يتعتبم اس كى الل وجري ب- بهار الدياد ومراع ما كاست معاشى مائل كا إصل حل بيد أمض دولت بي اصافه تنبيل ملكه دولت كي صيح تعتبم ہے -اب اگر آپ ان د ونول بنیا د ول پرغور کرین او آپ کونظر آئے گاکدا وا د کے جی لگا کر عنت كرف كالخصاراس برسي لوگون بي احماس ذه دارىكس مدتك ب اورلوگ انفرا دى غوض كى تحيل آ ي بره كراجًا عي منا دكاكس عديك إس لحاظ ركھتے ہيں - پھر د ولت كي صح تعتبيم كا اتضا را ولاً توات بيكلوگ انضاف پيدېول اوطينم وجرت بار رښااينا ذهن جانتے ہون ور د کمش اس پرکرملک كي قالون سازی خو دکوان اصولوں کا باب محتنی ہو۔ و مجسی طبقے ۔ کی بے جاحایت مرکزے ، ملکه اس معالم میں اس کے رہا کھے بنیا دی غیرمبدل اصول ہوں جن کو کئی بی بدل مذمکتا ہو ۔ اس سے کہ اگرا بان بوگانو، جياكرسرايد دارهالك بين عام طور پرجواكرتا ہے ، سرمايد دارون كے ايجنب فانون سازى پرتھا مائيل اورائیلی قانون سازی کریں گے جو اُن کے حق میں ہوگی اور نظلوم طبقات کے مفاد کے خلاف پڑے گی۔ خود يورب مين مرمايد دارا مذ نطام في اسى طرح حنم ليا جن وقت صنعتى انقلاب كي طفيل من بدائش دولت ين بصدوحاب اضافهور بالفاغ بب مزدورون كوالمفضة اورمه المفضة روزاز محنت كم بدعي بحرر ونی نه ملتی تغی بجر سو دکے ذراعی ناحب روں اورعوام کاخون چوساجا ناریتا تھا۔ اوراسی طرح عرصہ درازتک ابرتوں کی شرح کم رہی اور جوام کو لوشنے کے نت نے طریعے اختیار کے جانے رہے۔ وقت کی قانون سازي ان سبكيشت پناي كرتي رسي وروقاً فوقاً جواصلاحات موتي رس و هي بس اسي فلرس كرعوا مى طاقت في جيوركر ديا- آج بحى ان مالك بين لا قدا دغير منعفا مذا درا رسا درط بيني رائح بين لكن قانون ان كومني روك مكتاس الح كرجهورت كى لاكم ترقى كے باوجود مك كى قانون مازى ايك محدود اقلیت بی کے ماتھ میں رمنی ہے جس کے اپنے مفا دات بھی اس سے الگ بہیں ہوسکتے۔ چونکر قا نون سازی کھے

ستین اصولوں اور مدور کی پابند نہیں ہوتی لہٰذا دو طبقات بی ایک تنقل کشکش جاری رہتی ہے ادر مرایک اس بات کی فکریس رہتا ہے کہ تا نون سازی اس کے مفا دکی زیاد ہ سے زیادہ رها بیت کرے -

سرایہ وارا نا نظام کی میداکر دہ فرابوں کے حل کے طور پر کیونزم کوئیش کیاگیا مارکس نے سراید داراً نظم معیشت کی اصل جسمرا بی کا ذمردار الغراری طلبت کے طریقے کو قرار دیا اور تو می طبیت کواس کا علاج تبایا-اس وتت بم كموزم بقفيل سے گفتگونين كركتے ليكن أنى بات تو بالكل واضح سے كر ماركس كا يتجزيفلط تھا۔ خرابی کی مہل وجہ انفرا دی مکتبت نہیں ملکہ اخلاق کا فقدان اوراٹ کی قانون سازی ہے۔ افرا د اخلاقی قدروں کولیں بیشت ڈوالتے میدے ظلم و زیا دئی پراُ تراؔ نے ایں اور ملک کا نظام جوانہی افراد پیش ہوتا ہے اورانانی خانون مازی کے اصول پرجی ہوتا ہے ،ظالم طبقے مفا رکا نگراں بن جاتا ہے ۔اگریہ بنيا دى خرابيا ى دور ندى جائيس تو توى مليت بھي كسى طرح صورت مال كورېير تهيى بناسكتى ـ توى مليت كانطام يى بېرطال افرادى كے درىيوچا يا جانكے اور اگريدا فراد بداخلاق اور بدويانت يون توكونى چزانبین ظلم وجرکی نی تنگلیں اختیار کرنے سے نہیں روک علی اورجن لوگوں کے باتھ میں مک کے نظام مکتو كى باك دُ وربوكى و ه قانون كوان خليه وافتدارك انتكام اوراي مفا دكى حفاظت كے لئے اى فلح استعال كركيس سكے جيسے كر مرمايد دار مالك ميں بورز واطبقة كرناہے! اس طرح رولت كاتفيم كے باك ين كيونزم عيكه زياده اميدين بنين وابندكى جامكين ، رسى بدالن دولت توكيوزم في ذاتى نفع کی طلب ، جیے بڑے و کی عمل کوخم کرے اس میلوت اپنے کو کر ور کرلیا ہے۔ اور اس کے ساتھ کا اس کے پاس کو فی ایما تفتور میں مزین جو فروس احماس ذمه داری بیداکر سے مال عارفی طور برقوم و مك كى ترقى اوردومرى اقوام سے جنگ وجدال كو عرك بنا يا جاسكتا ہے ليكن تا كي -

کے کا برکہ وزم اگر ہارے ساشی مسلکوکسی حد تک حل کربھی دنیا تو بھی وہ کسی طرح قابل فنول نہو سکتا تھا اس لئے کہ اخلاق ،معاشرت اور سیامت پر وہ جوانزات ڈواناہے ان کوکسی طرح بھی گوارا منہیں کیا جاسکتا ۔ اخلاقی قدر ول کی یا مالی اور ظائدا فی نظم میں انتظار پدا کرنے کے بعد معاشرتی زندگیا کا جو نقث ہنتا ہے اس کا تصدیر کیجئے ۔ اس معاشرت کے ساتھ کمیونزم ہیں ایک ایسا یا سی نظام دیتا ہے جس میں ا زاد کی آزادی سب کرلی جاتی ہے۔ اظہار خیال اور تنقید کی گفتا اس موتی اور ارباب اقتدار کی کسی خرابی کو دور کرناایک اسپائی شکل کام بوجاتا ہے۔ ایسی ڈکٹیٹر شپ اور اتنی بھر گرکنزول رکھنے والی کلیت پندائے ریاست دور وشیوں کے بدلے وہی لوگ تبول کرسکتے بول جو یا توعقل وخر دسے ماری بود ل یا معاشی بر مالی کسی و و مرب مل کومکن ہی ترجیتے بول ۔

## علاج كى طرف مدايرستى

وا حد علاج ۔ خدا پرتی اپنے ساج کے ان ایم نزین سائن اور بھا ڈراور بدتری کی ان بھیا تک منظوں کا جائے ۔

یفنا در ان کے اسباب کا بچر یہ کرنے کے بعد یہ بات بائل ہارے سامنے آبھی ہے کہ ان حالات کا علاج اگر پوسکتا ہے ۔ جو چیز ہیں ہلاکت کی طرحت جانے ہے دوک سکتی ہو خدا پرتنا نہ طرز نکر اور خدا پرستا نہ طرز علی ہی ہے ہوسکتا ہے ۔ جو چیز ہیں ہلاکت کی طرحت جانے ہے دوک سکتی ہواکہ ہے ۔ آگے چل کر ہم فررا آور تعفیل ہے ۔ اور اس کے مقیقی ہم گیرا ور جائے تھو رکے ساتھ جائز ولیس کے خدا پرتنی ہم گیرا ور جائے تھو رکے ساتھ اختیا رکر لینے کے کہا تمرات ہوسکتے ہیں جو بھا رے سماج کو طیس کے لیکن ہم تیز سوکر میہاں شہرکر آپ فررا ایک و در مری حقیدت سے بھی اس معا طریز خور کر لیں ۔

جیک دارستارے آگھوں کو تھٹاڈک پُنجا نے ہیں اور یہ زمین جو ہیں دہنے کی جگر تھی دی ہے فل اور کھا کہ انے کا
دوسری چزیر بھی پہنچاتی ہے اور پھر اپ سینے سے معدنیات کے خزانے کال کال کوہی تقدن و ترتی کی بلنہ
منازل تک بھی پہنچاتی ہے ۔ یہ شاہ تھیں مب کی مب اسی خدا کی تو کرم فرائیاں ہیں جس کی کائنات
منازل تک بھی پہنچاتی ہے ۔ یہ شاہ تھیں مب کی مب اسی خدا کی تو کرم فرائیاں ہیں جس کی کائنات
مروش کا ہم تصوّر کر سکتے ہیں ہی کیا خدا کی اس دنیا ہیں دہنے اور اس کی نعتوں سے متنید ہونے کے ملاقہ اللہ میں میں ان فرائی کرنے اور اپنی من مانی راہ چلنے کی بھی سوج سکتے ہیں! کجھے لینین ہے کہ تھیں اور النا نیت
مرکھنے والاکوئی انسانی گروہ اس بات پر بال ہیں ہیں کرسکتا۔ اس بات پر بال جب ہی کہی جا مسکتی ہے جب انسان
میں انسانیت سے باتھ و صوبی ہو۔ اس کی فطرت سی نیو کی ہو ۔ اس کی تقل کے ہوگئی ہوا ور اس نے اس می شدہ فطرت اور میٹر می تھوسے یہ بے کہا ہو کہ وہ اصان مندی اور شکر کی بجائے منگ حرای اور کوئی کر و وہ اس اس مندی اور شکر کی بجائے منگ حرای اور کوئی کر و وہ اس اس مندی اور شکر کی بجائے منگ حرای اور کوئی کر و دی اصان مندی اور شکر کی بجائے منگ حرای اور کوئی کی وہ گئی ہوگئی۔

سمجے ہیں تو ہیں اس کی اماعت پوری زندگی میں کرنی جائے۔ کیا دج ہے کہم زندگی کے ایک صفر میں اس کے عنكركذارا ورفرما ل بروارتني اور د وبرے حصر مين اس كى ناشكرى كرتے بوئے علم لغا وت بلندكوي - يافضاد كسى طرع مجى معول منين قرار ديا جاكتا - ياتومين بيدس ميد خداكا الخاركر دينا جائية ياكم الكرين کے وجو د کا افرار کرنے ہوئے اس کی نامنگری اور اس سے بناوت کا کھتم کھنا اظہار کر دینا چاہئے ، ورن اگر يد روش مين نامعقول اورنا شاسب نظراتي باوريم كى طرع بعى خودكو اس كے الله ينها ينهن كرسكت ترميل الله ك فكرا دراس كى اطاعت كوموقع دينا چاہئے كه وه يورى زندگى رميل جائے۔ يركيا غضب ب كرم اجاعى دندگى ك تحت آف والے زندگا كے بينزا درايم ترصة كو توا يفقل وفوائل كے لين الك كوس اورالفرادى زندكى كے نام سے عبا دت وغیرہ بیں گئے والے چند لمحول یا گھرکے اندر مہونے والی دیموں کی حدثک اپنی زندگی کے ایک حقرے مے کوخداکی ان فیتوں اورکرم فر ما ٹیوں کا جواب قرار دیں جوہا کسی فیم اور تفریق کے ہماری زیرکی اورجارے ایک ایک الح برجیائی ہوئی ہیں۔ جو بازاراور مکول اور محروطس قانون ساز ورستورسا زسب علموں پر ہیں بیماں طور پر بھی بنجانی جاتی ہیں اور کسی جگر بھی ہم سے جدا نہیں ہوتی ہیں۔ ا دریہ تو بعاطر کا ایک بہنوے ہے بھی تو سوٹ لیجئے کہ خور زندگی کو بھی کیا الگ الگ خانوں برنفتیم كياجا سكتاب، خودا نانى دىن بى بى كياكوئى اليى مدبندى كى جاسكتى سے كو ظر كذارى اور نافكرى كے الله الك الك جليس كالى جاسكيس بركزنيس ا صدادكهي جن نيس بوسكة . إن بم بعض ظايرى رسول كو شكر واطاعت كے مظاہر قوار دے كر فوركو اى فريب بي البته بتلا كر سكتے ہيں كرم مفورى بيت فكر كذارى ادراطاعت شارى بى كرية مي ، زندگى توابك كل ي زين النانى ايك اكانى ي وه يا توخدا كى بدايات كايا بند بدكايا نه بوگا كهيس خداكى بدايت كورنها بنانا ، اوكيين إلى بدايات كو خفكرا دينا، ذمين ان في جهاي طرح كالقيم برقام بنين د مكنا - اورفاص طور يرآئ تواجما عيت اتني بره مئى مي كوزير كي بين كوئي كوش بعي اين بنين ر با جے آپ پورے طور ہر با ایویٹ قرار دے گیں ۔ زندگی کا پرشعبدایک دوبرے سے بوط اور تعلق ے ایک امنان جو کو کرتا ہے دوسرے پر اس کا از ٹرتاہے اورای زندگ کے کسی گوٹندیں اس کا جوطرز کل وعمل رہا تھ وہ لاز اُ زندگا کے دوسرے گوشوں یں ای کے طرز فکر وال کو متاثر کرتا ہے۔ اس طور پریہ بات بامل دا خے ہے ک

، نان اس طرح كى كو فى تشيم نيس كرسكتا ، اورزى نيقيم كسى طرح معقول قرار دى عاسكتى ب-خرب كو برائيويك معالمه زار دينے والوں كو يمي سوچا جائے كه ان كو ايساكرنے كات كى نے ديا كيا دنيك بڑے مذہب خو دائى يحذيت تعين كرتے ہيں اوراگر ايسانيس ہے تو بوكى كواس بات كا كياف ينتي بيتيا بي كالشك يجيمي بوئى مجه يكريدايات كى حدو وتعين كرنا چلے - آن جو غدام بيتراب و ترميم سيح لك مخطین ای قدروه اس بات کا پار کیار کیار کراعلان کرتے بین که خدا کی اطاعت انسان کی بوری زندگی بی يونى چاہئے۔ د دايے قوانين وضوابط پيش كرتے ہي تيني كسى طرح بھى زندگى كے "پرائوٹ معاملات مك عدود منين قراد ديا جامكنا. د نياك اكثر ندابب شود كوحرام قرار ديتي بي . كياكو في شخص يدعو فأكرن كي جرات كركتاب كانتود كانعلق -- النافي زند كى كے حرف الفراد كامبلوس ہے كيا يحقيقت تنہيں كرمود كورام فرارف كرتابت ك لئ اظافى عدود وصوابط مزركرك بازى كوحرام قرار دے كراحكارا ورست بازى كو منوع مر كرائد درائل يداعلان كرناب رمعاشى زندگى بى امنان كاطرزعمل الني بدايات كى رشى يتحيق بوناجا بيئه اورائس ان صدورو صوابه کاپایندمونا چاہئے ای طرح کیار دہ کو ضروری شراکرا ور کاح کے طریقے نیز خاندان کے ا دارہ کو عزم قرار دے کرند ان ن كى مازى زىدى كى باك دورائ بالدين بنين نے يتا - كوئى بك دحرى يراترا كو دورى بات سے ورندید ایک مُعلی ہوئی حقیقت ہے کہ خدا بہب عالم اپنی تقلمات کے محاظ سے انسان کی پوری زندگی، اِجَامی اورانفرادی، کواپی دہنائی کا میدان قرار دیتے ہیں اور کسی طرح کی حدیثدی کے قائل منہیں۔ ان گواہوں ك ماته الربيض مذاب كى كابول بي السي فتر على مل جلت بي بوكسى مد بندى كے لئے وجد جازب سكتے بي تويد در الل اندا في توليف وترميم كا تره ي اورباً ما في تحيق كرك اس بات يراطينان ما ل كيا جاسكتا ب-پس منبب اوردین جو النی برایات لا تاہے وہ اسان کی بوری زندگی کے لئے ہوتی ہیں اور ضد ا کا بنا باجوا دیں کھی اننانوں کو اپنی حدور متعین کرنے اور اپنے اندر تلع و کدکرنے کی اجازت بہیں دے سکتا۔ ہاری ان باتوں کی روزی سے بات باکل کھل کرما سے 

ادر باتدی ساتھ نامعقول مجی ۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ مزیشیس کی ضرورت نہیں محسوس پونی لیکن سیکو لرزم مع طبرداداس عقیقت کو ملف سے میت گیراتے ہیں کرسیکو لرزم فدایرتی کی ضدیے ، وہ جاتے ہیں کہ خدار سخا کی صد کی حیثیت سے کسی جزکو کھا ن لینے کے بعد مجی اسے اختیار کئے رہا اوام کے لئے تقریباً نامکن ہے۔ ان كے علاوہ زيادہ تراوگ أو اليے جا من جو اس تفنا دكوموس منيں كرتے اور مختص ما ويوں ا ہے کو یہ سجا لیتے ہیں کرخدا پرستی کے ماتھ سکولرزم بھی نبھ سکتا ہے۔ یہ غلط فھی بہت آ مانی ے دور پوسکتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کر کا مل خدایر سی اور سکولرزم کے تقافے کس طرح عملی زندگی میں بدیم محراجاتے ہیں۔ ان کار محرا و اتنا واضح ہے کہ ہرا دی ایس موس کرسکتا ہے شال کے طور پر نظام تعلیم کو لے بھیے خدا پرستی کا تقاضا یا ہے کہ باں کی گود ، پرائمری اسکول ، اسکول ، کالج اور یونی ورسٹی ، برجگہ جوجزت زیادہ امیت کے ساتھ سکھائی مبجھائی اور ذہن شیں کرانی چاہیے وہ یہ کرانیان خدا کابندہ ہے ، ا سے برآن خدا کی اطاعت کرنی ہے اوراس کے بھیے ہوے ضابط بدایت کو اپنا لائح عمل بنانا ہے - اس بنیا د کو تعلیم سے یورے نظام بیں روح کی طرح سرایت کئے ہوئے ہونا چاہئے ، اور سیسر جى بات طالب علم كومب سے يہلے بتاني جائے وہ يدك خدانے كيا بدايات بيجي بي اوران بركس طرح على كرنام \_ مكين كيا ايك سكولرنظام اس كواسي تعليمي بالسي تسرار دے سكتا ہے؟ و کھٹے بیاں وونوں کے تفاضے باکل مکر اگئے۔ اور آگے برصے ، کامل خدا پرستی کا اولین تفاضایی محراجًا عی اورانفرادی زندگی کوکنزول مرنے کے لئے جو قانون سازی جو و بدایات النی کی پاہند اور اس كى عدود ك اندر بو، نيز يركم وقوانين الله تعالى دينات الخيس بوراكا بورا نافذ كيامائ ابھی ابھی خدایرستی کی جو تفریح ہم نے کی ہے اس کاروشی میں اس بات کے تقاضائے خدایرستی ہونے میں کوئی سٹیر بہیں میکن کیا سیکو لر نظام ایساکرنے کی موٹا بھی سکتاہے۔ برگز بہیں بیکولزم كالوصطلب يي يري مي كركو في بات عض اس مي قانون بنيس بن سكتي كرانشه في اس كوايك قانون كى چننت سے ہيں بلہ بن كے بكس كسى بات كے حق ميں علس قانون ساز ميں تقرير كرتے وقت آپ ا دن ایس ادن ایس کے طور پر بھی تنہیں میٹن کر سکتے ۔ ظاہرے کے خدا برتی اے تنہیں کہتے ۔ النان المی بدایات و توانین کا تو مخاج ہی اسی لئے ہے کراس کی عقل وفرد تام مصالح کا احاط بہیں کرسکتی۔ اس کے علوم اس بات کی قدرت بہیں رکھتے کہ وہ نبیا دی امور میں اس کی صبح رہنائی کرسکیں۔ اس کے علوم اس بات کی قدرت بہیں رکھتے کہ وہ نبیا دی امور میں اس کی صبح رہنائی کرسکیں۔ اسی محدو دیت اور بے چارگی کی وجہ سے السان اللی بدایت کا مخاج ہے اگر ہم نے الزن سازی کی بنیا دحرت عقل وخرد کو قرار دیا تو گویا ہم نے اس احتیاج کو جہلا یا اور خدا پرستی کا افاد سازی کی بنیا دحرت عقل وخرد کو قرار دیا تو گویا ہم نے اس احتیاج کو جہلا یا اور خدا پرستی کا افاد کرکھا۔

اب ہر واضح ہوگیا کہ خدا پرسنی رہنا ہوگی توعملی زندگی کا نقشہ کچھا درہی ہوگا۔ قانون سازی کامزاج بھی ایک خضوص شکل اختیار کرے گا۔ پھر پہیں۔ ریڈیو۔ بھی ایک خضوص شکل اختیار کرے گا۔ پھر پہیں۔ ریڈیو۔ اور سینا وغیرہ تمام ذرائع نشر واشاعت ایک و وسری ہی ست میں جانا اور چلا ناچا ہیں گے۔ لامینیت کی وا ہ الگ ہے۔ اس کی رشنی ہیں جو قانون سازی ہوتی ہے اس کے طور طریقے جدا ہیں، اس کے در اختیار کرنے پر مجبور کے زیرا فررہ کر لفام تقییم، پرسیں، بینا، ریڈیوسیمی ایک بالکل نخلف رخ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے۔

کوئی وج نہیں کر ہم یہ ساری باتیں نظری طور پر پاکرتے رہیں۔ آپ آٹ کے ہند وستان میں عملاً

یہی نقشہ دیجہ رہے ہیں۔ ملک کی قانون سازی۔ نظام تعلیم اور دوسرے ذرا لُح نشروا شاعت اوران

سب کے نتیجہ میں اجتماعی زندگی کے خلف پہلوس آئ خداپر تن کے تقاضوں کو چھوڑ کر ایک الگ

پی داہ پرجل پڑے ہیں۔ یہاں موقع نہیں کہم تفقیل سے اس دا ہ اور خدا پر تنی کی راہ کے ایک

ایک فرق کو واضح کریں اورافر ات کے مصر پہلو آپ کے سامنے رکھیں، یہاں یہی کچھ ہوسکتا تھا کہ ہم

خداپر سی کے نقدان کے نیچہ میں پیدا ہونے والی صندا بیوں کا جائزہ ایں اور اس حقیقت کو تھے کے کو کشش خداپر سی کے نقدان کے نیچہ میں پیدا ہونے والی صندا بیوں کا جائزہ ایں اور اس حقیقت کو تھے کے کو کو شنگ

سيكولرزم ايك ناستول اور مهلك طرزت وعلى على الم الموال الما المال الم الموجة را المح الموجة المالي المحال المولات المسيكولرزم الك ناستول اور مهلك طرزت كرفيل عن المجارية واستاني ساع في المالية المركمة والموالة الموجهة والموالة الموجهة والموالة الموجهة والموالة الموجهة والموالة المحالة ا

ہے! بلاخہ اس کا جواب ابھی ہاتی ہے ، ابھی ہیں ان نام نہاد فوا گد کا جائزہ لینا ہے جہنیں سکو لرزم کی تا ویل کرنے والے گئا تے ہیں ۔ یہ لوگ پہلے تو تا ویل کے ذرایع یہ ٹابت کرنا چاہئے ہیں کرسیکولرزم خدایر تی کی ضد نہیں ، اس کو یہ عمو ہا اس طرح نابت کرتے ہیں کہ سیکولرزم طومت کی پالیسی کے طور پر اختیا رکیا گیا ہے نہ یہ کر ہر فرد کو "سیکولر" بنا یاجا رہا ہو۔

یکن موال یہ ہے کہ یہ حکومت کیا بلائے ۔ کیا اسے سماج کے افراد سے کوئی " واسط نہیں ؟ پھر جھیت ہے کہ حکومت کی سرگرمیاں دراصل سماج کے اسے ادکی عملی زندگی کی اکٹروہیٹیز سرگرمیوں کا جموعہ ہیں تو اس مغا لطا ور فریب سے کیا حاصل ۔ بہرحال اس سلسلہ ہیں ہم کافی گئنگو کر چکے ہیں اسی طرح کی ایک دوسری تا دیل بھی کی جاتی ہے اور یہ کہ حکومت کی پالیسی کے طور پر سیکولرزم کو اختیا رکر لینے کے بعد بھی ندہب کی اچھی تعسیلیا ت کو قانون سازی پر افراندائر برسیکولرزم کو اختیا رکر لینے کے بعد بھی ندہب کی اچھی تعسیلیا ت کو قانون سازی پر افراندائر برسیکولرزم کو اختیا رکر لینے کے بعد بھی ندہب کی اچھی تعسیلیا ت کو قانون سازی پر افراندائر کرنے کی کوشش کی جائے جو خدا پر ست بول اور اس طور پر الیسے افراد کے ذرایے طبق فور کی کوشش کی جائے جو خدا پر ست بول اور اس طور پر الیسے افراد کے ذرائے طبق کی کہا م پر ندمہب اور خدا پر ست کا از ڈوالا جائے ۔ لیکن یہ بات ختلف وجو ہ سے انہائی ہمل خرار دی جائے کے لائت ہے ۔

اولاً تومینی بات انتهائی نامقول ہے کہ اگر ملک کے عوام خدا پر سی کے کائل ہوں تو وہ بدھے سیدھے یہ کرنے کے کہ اپنی دستورسازی وفا نون سازی کو البی ہدایات کا پا بند بنا ویں ، یہ اللّا طرفقہ اختیار کرس جرکھی سطاو بہ نتا مجے سامنے نہیں لاسکتا۔

ٹانیا یک خدا پرستی یے کہ آپ کسی فرمان النی کو اس کے اللہ کا عکم ہونے کی دج سے بہن قابلِ بول جھیں اور اس کے آگے سرطاعت غم کر دیں اور حبیا کر ہم نے ابھی اثنارہ کیا تھا ہم ناقص عقل اور عدود علم رکھنے والے انسالوں کے لئے بہی روشس مناسب ہے اور اس کے علاوہ دوسری روش مناسب ہے اور اس کے علاوہ دوسری روش بین بیکہ ہم اپنا منا بطرحیات خود وضع کریں ، غلط اور اپنے نتائج کے اعتبارے انتہائی مہلک ہے ، سیکولر نظام کی قانوں ما زمشزی نے اگر کوئی ایسا قانون بنایا جسے خدم ہے بھی قانون قراد دیا جو

تواس کی بنیا دعقل و بخر بہ پر ہوگ - اور جیا کہ بھی کہ چکے ہیں ، کوئی وہاں کسی بجرزہ قانون کے حق بیں بر یا ت تائید اُ بھی نہیں بیش کر سکے گا کہ یہی حکم اللہ تعالیٰ فی دیا ہے جوداللہ عقام ہے بہور ہے ۔ ظاہر بات ہے کہ جب انحفا را انانی عقل ہی پر رہا تو چند ا مور میں اتفاق سے اگر رائے جمہور اور سے کہ اللی میرتی اق تاق ہے اگر رائے جمہور اور سے کم اللی میرتی اق تو ہوگیا لیکن کہیں نہ کہیں تو دو نو ل کی راہ الگ ہو ہی جائے گی ۔ کیا تا ریخ النانی کا طویل بچر مدیر حقیقت واشکا ہن منہیں کرتا کہ عفل وخواش کی قانون مازی اللی مرابیت سے الگ بلک اس کے برمکس سمت ہیں ہی سفر کرنی ہے ؟

جنوری ه ۱۹۵۰ ربیع لثانی ۱۳۷۶ ه جلد ۱۳ شماره ع

ماهنداه مه المعادم من المواديد المعادم المعاد

في برچه آلهه آنے

سالانہ پانچ رو پئے